## بهم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الله وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِين۔ ٱلْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَعَلَى الْلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين۔

## ماهِ رجب اور واقعهٔ معراج النبي عليه وسلم

مولا نامحمر نجيب قاسمي سنبهلي

najeebqasmi@yahoo.com

اسلامی سال کاسا تواں مہینہ رجب المرجب ہے۔ رجب اُن چار مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک وتعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے:"اِنَّ عِلَّهُ وَ اِلْاَدُ ضَ مِنْهَا اَللهِ اثْنَا عَشَوَ شَهُواً فِی کِتَتَابِ اللّٰهِ یَوْمَ حَلَقَ السَّموٰتِ وَالْاَدُ ضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُومٌ" (سورة التوبہ ۳۲) اللہ کے نزد یک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہیں، جواللہ کی کتاب (یعنی لوح محفوظ) کے مطابق اُس دن سے نافذ ہیں جس دن اللہ نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا۔ ان (بارہ مہینوں) میں سے چار حرمت والے ہیں۔۔۔ ان چار مہینوں کی تحدید قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ نبی اگرم عظیم ہوا کہ میں نہیں ہے بلکہ نبی اگرم علی ہے ان کو بیان فر مایا ہے اور وہ یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ محرم الحرام اور رجب المرجب معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کے بغیر قرآن کریم نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ ان چار مہینوں کو اشرح م کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لئے کہتے ہیں کہان میں ہرایسے کام جوفت نہ وفساد قبل وغارت گری اور امن وسکون کی خرابی کا باعث ہوئے فر مایا گیا ہے، اگر چلڑائی جھڑا سال کے کہتے کی درام ہے، مگر ان چار مہینوں میں لڑائی جھڑا کرنے سے خاص طور پرمنع کیا گیا ہے۔ ان چار مہینوں کی حرمت و عظمت کہا تا تھا۔

رجب کامہینہ شروع ہونے پرحضورا کرم علیہ اللہ تعالی سے بیدعا ما نگا کرتے تھے۔ ﴿اللّٰهُ مَّ بَادِ لَى لَنَا فِی رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلّْغُنَا وَمَ مَعِينُوں مِينَ ہِمِينُ ہِمَ مِينُوں مِينَ ہِمِينُ ہِمَ عَلَيْ ہُمِينَ ہِمَ عَلَيْ ہُمِينَ ہِمَ عَلَيْ ہُمِينَ ہِمَ عَلَيْ ہُمَ ہُمِينَ ہُمَ ہُمِينَ ہُمَ عَلَيْ ہُمَ ہُمِينُوں مِينَ ہُمِينَ ہُمَ عَلَيْ ہُمَ اور ما اور ما اور مضان تک ہميں پہو نچا۔ (مندام، ہزار، طبرانی، عَلَيْ ہُمَ مَي دعايا اس مفہوم پر شمل دعا ما نگ سکتے ہيں۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عَلَيْ ہُمَ مَي دعايا اس مفہوم پر شمل دعا ما نگ سکتے ہيں۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ عَلَيْ ہُمِنَ اہميت تھی کہ ماہِ رمضان کی عبادت کو حاصل کرنے کے لئے آپ عَلَيْ ہُمُنَان سے دوماہ قبل دعا وَل کا سلسلہ شروع فرماد سے تھے۔ ماہِ رجب کو بھی آپ عَلَیْ ہُمُنَا عُلْ ہُمَا ہُمُنَا ہُمِنَا ہُونَا ہُمُنَا ہ

ماہِ رجب میں کسی خاص نماز پڑھنے کا یا کسی معین دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت کا کوئی ثبوت احادیث صحیحہ سے نہیں ملتا ہے۔ نماز ور رجب میں کسی خاص نماز پڑھنے کا یا کسی معین دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت کا کوئی ثبوت احادیث بی نم مسلمان مردوعورت پر فرض میں اور ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔

ماہ رجب میں نبی اکرم علیہ نے کوئی عمرہ ادا کیا یانہیں؟ اس بارے میں علماء ومؤرخین کی رائے مختلف ہیں۔البتہ دیگرمہینوں کی طرح ماہ رجب میں بھی عمرہ ادا کیا جاسکتا ہے۔اسلاف سے بھی اس ماہ میں عمرہ ادا کرنے کے ثبوت ملتے ہیں۔البتہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں

عمرہ اداکرنے کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں موجوز نہیں ہے۔

## واقعة معراج النبى عيه وسلمانه:

اس واقعہ کی تاریخ اورسال کے متعلق' مؤرخین اور اہل سیر کی رائے مختلف ہیں ، ان میں سے ایک رائے بیہ ہے کہ نبوت کے بار ہویں سال 21ر جب کوا ۵ سال ۵ مہینہ کی عمر میں نبی اکرم علیقیہ کو معراج ہوئی ، جبیبا کہ علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "مہرنبوت" میں تحریفر مایا ہے۔

اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام ( مکہ مکرمہ) سے مسجد اقصلی کا سفر جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ مِن الْمُسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَى ﴾ میں کیا گیا ہے، اس کواسراء کہتے ہیں۔ اور یہاں سے جوسفر آسانوں کی طرف ہوااس کا نام معراج ہے، معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں "عوج ہی " یعنی مجھکو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعال ہوا ہے، اس کئے اس سفر کا نام معراج ہوگیا۔ اس مقدس واقعہ کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس واقعہ کا ذکر سور ہُنجم کی آیات میں بھی ہے: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰی ، فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنی ، فَاَوْ حٰی اِلَی عَبْدِم مَآ اَوْ حٰی ﴾ پھر وہ قریب آیا ، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ، اس طرح اللہ کواپنے بندے پر جووجی نازل فرمانی تھی ، وہ نازل فرمائی ۔

ا حادیث متواترہ سے ثابت ہے، لینی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعہ سے متعلق احادیث مروی ہیں۔

### انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر:

قرآن کریم اوراحادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسراء ومعراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم علیہ ہے گا کہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفراور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک مجزو تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کراتنا بڑاسفر' اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصہ میں مکمل کردیا۔ اللہ تعالی جو اس پوری کا ئنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لئے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو جا ہتا ہے کرتا ہے، اس کے توارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہوجاتا ہے۔معراج کا واقعہ پوری انسانی

تاریخ کاایک ایباعظیم،مبارک اور بےنظیر معجز ہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔خالق کا ئنات نے اپنے محبوب علیہ کے ووت دے کرا پنامہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطافر مایا جونہ کسی انسان کو بھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔

#### واقعهٔ معراج کا مقصد:

واقعہ معراج کے مقاصد میں جوسب سے مخضراور عظیم بات قرآن کریم (سورہ بنی اسرائیل) میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم (اللہ تعالیٰ)

نے آپ عظیمی کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔۔۔اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب مجمہ علیہ کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشرحتی کہ کسی مقرب ترین فرشتہ کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔۔۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسامہتم بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پڑنہیں بلکہ ساتوں آسانوں کے اوپر بلندواعلی مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ نبی اکرم علیہ تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا عمار تک کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ نبی اکرم علیہ تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا سب سے بڑا تخد بذاتِ خودا ہے حبیب علیہ کو عطافر مایا۔ نماز اللہ جل شانہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرور توں اور حاجتوں کو مانئے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منا جات ہوتی ہے۔

#### واقعهٔ معراج کی مختصر تفصیل:

اس واقعہ کی مختصر تنصیل ہیں ہے کہ حضورا کرم علیاتھ کے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اورا یمان سے پُرتھا، آپ علیاتھ کا سینہ چاک کیا گیا، پھرا سے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھرا سے حکمت اورا یمان سے بھردیا گیا اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سوار کی لیے بھرات لایا گیا جولہ باسفیدرنگ کا چو پایا تھا، اس کا قد گدھ سے بڑا اور نچر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی ۔ پھر آ سانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آ سان پر حضرت آدم علیہ السلام ، دوسرے آ سان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یکی علیہ السلام اور حضرت کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آ سان پر حضرت آدم علیہ السلام ، دوسرے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت ہوئی علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت اور ایس علیہ السلام ، پوخے آ سان پر حضرت بول کے بیا تو ایس کے بعد البیت المحمور صفور اکرم علیہ ہوئی ۔ اس کے بول البیان کر عظم کے داخل ہوتے ہیں جود وہارہ اس میں اور کو بھی کا وہ اس کے بیا تھے کہ ایس کے بیا تھی کے کان ہوں مال بدل گیا ، اللہ کا کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسان قامیا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں حال بدل گیا ، اللہ کا کسی جنورا کرم علی ہیں (فرات عوائی اور نیل میں کہ نی ہوئی میں اور فراج ہیں جنورا کرم علیہ ہیں فران فرات کو ان اور ان کر صفرت جرکی علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں جنت کی نہریں جنت کی نہریں اور دو ظاہری نہریں فرات اور نیل میں (فرات عوائی اور نیل میں کہ نے دونہریں جنت کی نہریں ۔

#### نماز کی فرضیت:

اس وقت الله تبارک وتعالی نے ان چیزوں کی وجی فر مائی جن کی وجی اس وقت فر مانا تھا اور پچاس نمازیں فرض کیں۔ واپسی پرحضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پرحضورا کرم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پرحضورا کرم علیہ السلام نے تخفیف کی درخواست کی۔ ہرمرتبہ پانچ نمازیں معاف کردی گئیں یہاں تک کہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی الیکن اس کے بعد حضورا کرم علیہ فیسٹر محسوس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے اس حکم کوسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیندادی گئ:"الا یُسَدُّ لُ الْفَوْلُ لَدَیَّ " کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے بعنی میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کردی اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس بنا کر دیتا ہوں۔ غرضیکہ اداکرنے میں پانچ ہیں اور ثواب میں بچیاس ہی ہیں۔

### نماز کی فرضیت کے علاوہ دیگر دو انعام:

اس موقعہ پر حضورا کرم علیہ کواللہ تعالیٰ سے انسان کارشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا اور حضورا کرم علیہ کی کار نی امت کی فکر اور اللہ کے فضل وکرم کی وجہ سے پانچے نماز کی ادائیگی پر پچاس نماز وں کا ثواب دیا جائے گا۔

ا) سورة البقره كي آخرى آيت (آمَنَ الرَّسُولُ عيد كر آخرتك) عنايت فرما كي كن ا

۲) اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضورا کرم علیہ کے امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گنا ہوں کی معافی ممکن ہے یعنی کبیرہ گنا ہوں کی وجہ سے ہمیشہ جنہ میں نہیں رہیں گے بلکہ تو بہ سے معاف ہوجائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکا رامل جائے گا،البتہ کا فراور مشرک ہمیشہ جنہم میں رہیں گے۔

### معراج میں دیدار الھی:

ز مانہ کوریم سے اختلاف چلا آر ہاہے کہ حضور اکرم علیہ شب معراح میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں اور اگر رؤیت ہوئی تو وہ رؤیت بصری تھی یارؤیت قلبی تھی ، البتہ ہمارے لئے اتنامان لینا انشاء اللہ کافی ہے کہ بیدوا قعہ برحق ہے، بیدوا قعہ رات کے صرف ایک حصہ میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا ہے اور حضور اکرم علیہ کے کابیا یک بڑا معجز ہ ہے۔

### قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم هونا:

رات کے صرف ایک حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدی جانا، انبیاء کرام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور پھراللہ جل شانہ کی دربار میں حاضری، جنت ودوزخ کود یکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنااور واپسی پرقریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہونا جوملک شام سے واپس آرہا تھا۔ جب حضورا کرم علیہ نے مصبح کومعراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہونا جوملک شام سے واپس آرہا تھا۔ جب حضورا کرم علیہ کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرانہوں نے یہ بات کہی ہے تو بچ فرمایا ہے۔ اس پرقریش کے لوگ کہ کہا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسانوں سے آپ کے پاس خبرا تی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑگیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضورا کرم علیہ شور سے تاہمقدس کے احوال دریافت کئے گئے تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیت المقدس کے حوال دریافت کئے گئے تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیت المقدس کو حضورا کرم علیہ ہوال کرتے ہواں کرتے ہواں کرتے ہواں ہوت آپ علیہ خطیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جارہے تھے۔ وارہ دیتے جارہے تھے۔

#### <u>سفر معراج کے بعض مشاہدات</u>

اس اہم وعظیم سفر میں آپ علیہ کے جنت ودوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گنا ہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے جن میں سے بعض گنا ہگاروں کے احوال اس جذبہ سے تحریر کررہا ہوں کہ ان گنا ہوں سے ہم خود بھی بچپیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔

# کچہ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رھے تھے:

### سود خوروں کی بدحالی:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے بیٹے اسٹانوں کے رہنے کے ) گھر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے بیٹے ل میں نظر آرہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جرئیل! بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بیسود کھانے والے ہیں۔ (مشکل ق المصابح)

# کچہ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جارھے تھے:

آپ علی کا گزرایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پھروں سے کچلے جارہے تھے، کچل جانے کے بعد پھرویسے ہی ہوجاتے تھے جیسے پہلے تھے۔اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا جتم نہیں ہور ہاتھا۔ آپ علیہ اللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز میں کا ہلی کرنے والے ہیں۔ (انوارالسراج فی ذکرالاسراءوالمعراج۔ شخ مفتی عاشق الہی ً)

## زكاة نه دينے والوں كى بدحالى:

آپ علی کا گزرایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگا ہوں پرآ گے اور پیچھے چیتھڑے لیٹے ہوئے ہیں اور اونٹ وہیل کی طرح چرتے ہیں اور کا نٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پیچر کھار ہے ہیں، آپ علیہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ بیوہ لوگ ہیں جواپنے مالوں کی زکا قادانہیں کرتے ہیں۔ (انوار السراج فی ذکر الاسراء والمعراج۔ شخص مفتی عاشق الہی ً)

# سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ:

آپ علی کا گزرایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت کیا یہ کون لوگ ہیں؟

گوشت رکھا ہے، یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھار ہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھار ہے ہیں، آپ علی نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟
جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کوچھوڑ کرکسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ (انوار السراج فی ذکر الاسراء والمعراج ۔ شخ مفتی عاشق الہی )

### سدرة المنتهى كيا هے؟

احادیث میں سدرۃ المنتہی اور السدد۔ۃ المنتھی دونوں طرح استعال ہوا ہے۔قرآن کریم میں سدرۃ المنتہی استعال ہوا ہے۔سدرۃ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہی کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے ہیں۔اس درخت کا بینام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہ ہاں فیز ارشاد فر مایا کہ اوپر سے جواحکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر فتہی ہوجاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہ ہاں ہیں وہ وہ اس کے نازل ہوتے ہیں اور ینچے سے جانے والے جواعمال ہیں وہ وہاں میں ہوجاتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور ینچے سے جانے والے جواعمال ہیں وہ وہاں میں ہوجاتے ہیں پھر وہاں ہے تارک ہوتے ہیں بھر اوپر الحمال کے والے جواعمال ہیں۔

﴿ وضاحت ﴾ واقعهٔ معراج النبی علی الله علی الله علی خاص عبادت ہر سال ہمارے لئے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعہ کو بیان کرنے کا ہم مقصد بیہ ہے کہ ہم اس عظیم الثان واقعہ کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم اُن گنا ہوں سے بحییں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا براانجام نبی اکرم علیہ نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھرامت کو بیان فر مایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فر ما اور دونوں جہاں کی کا میا بی و کا مرانی عطا فر ما۔ آمین ۔